اشتهار آخری فیصله محض دعایامیابله

محمراسامه حفيظ

# مرزا قادیانی کا مولانا ثناءاللدامرتسری کے باریے میں دعائیداشتہار

اشتهارآ خرى فيصله محض دعا يامبابله

3

## مضمون

| 5 | مرزا قادیانی کامولانا ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دعائیہا شتہار  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | مرزاصاحب کویی "الہام" بھی ہو گیا کہان کی دعا قبول ہوگئ ہے                        |
| 5 | حواله نمبر 1                                                                     |
| 5 | حواله نمبر 2                                                                     |
| 5 | حواله نمبر 3                                                                     |
| 5 | حواله نمبر 4                                                                     |
| 6 | ہوا کچھ یوں کہ                                                                   |
| 6 | مرزا قادیانی کے ہیضہ سے مرنے کا حوالے                                            |
| 6 | حواله نمبر 1                                                                     |
| 6 | حواله نمبر 2                                                                     |
| 6 | قاد یانی عذر (بیمباہله تھا)                                                      |
| 6 | جوابنمبر1                                                                        |
| 7 | جوابنمبر2                                                                        |
| 7 | جوابنمبر3                                                                        |
| 7 | جوابنمبر4                                                                        |
| 7 | جوابنمبر5                                                                        |
| 7 | جوابنمبر6                                                                        |
| 8 | جوابنمبر7                                                                        |
| 8 | جوابنمبر8                                                                        |
| 8 | جوابنمبر9                                                                        |
| 8 | جواب نمبر 10 (قادیانی جماعت بھی اسے مباہلہ نہیں کہتی تھی )                       |
| 8 | حوالهُ بر1                                                                       |
| 8 | حواله نمبر 2                                                                     |
| 9 | حواله نمبر 3                                                                     |
| 9 | ایک قاد یانی مغالطه (اشتهارآ خری فیصله انجام آنهم والے چیلنج مباہله کی آخری کڑی) |

اشتهارآ خرى فيصله محض دعا يا مباہله

| جواب                                                                | 9  |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| قادیانی عتراض (مولاناامرتسری نے اسے مباہلہ لکھاہے)                  | 9  |
| جواب نمبر 1                                                         | 9  |
| جوابنمبر2                                                           | 10 |
| قادیانی اعتراض (مولانا ثناءالله صاحب نے اس دعا کومنظور نہیں کیاتھا) | 10 |
| جواب                                                                | 10 |

اشتهار آخری فیصلهٔ محض دعا یا مبابله

### مرزا قادیانی کامولانا ثناءاللدامرتسری رحمة الله علیه کے بارے میں دعائیها شنهار

مولانا ثناءاللدامرتسری (رحمة الله علیه) کامرزاغلام قادیانی کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ رہا۔ مرزا قادیانی جب دلائل کی دنیامیں ناکام ہواتو زچ ہوکرمولا ناامرتسری کے خلاف اپریل 1907 میں دعائیہ اشتہار"مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ"نام سے شائع کردی۔

مكمل اشتہار (مجموعه اشتہارات جلد 3 صفحہ 578 تا 580) پر دیکھا جا سکتا ہے۔

اس اشتہار میں مرز اصاحب نے لکھاہے کہ

(1)اگر میں ایساہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہا کثر اوقات آپ (مولانا امرتسری) اپنے ہر پر چپہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ (مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 578)

(2) پس اگروہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریاں آپ پرمیری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔(مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 579،578)

(3) اور میں (مرزا قادیانی) خداسے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر وقد پر جوئیم وخبیر ہے جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے اگر یہ دعو کا مسل موعود ہونے کا محض میر نے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کوخوش کر دے۔ آمین (مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 578)

(4)اب میں تیرے ہی نقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں مہتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناءاللہ میں سچا فیصلہ فر مااور جوتیری نگاہ میں درحقیقت کذاب مفسد ہےاس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیاسے اٹھالے۔(مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 579)

مرزاصاحب کویی الہام "بھی ہوگیا کہان کی دعا قبول ہوگئ ہے

حواله نمبر 1

اجيب دعوة الداع

(اخبارالبدر 25 ايريل 1907 صفحه 7)

حوالهُمبر2

شاءاللہ کے متعلق جو کچھ کھا گیاہے بیدراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خداہی کی طرح سے اس کی بنیا در کھی گئی ہے۔

(اخبارالبدر 25اپریل 1907 صفحه 7،ملفوظات جلد 5 صفحه 206)

حواله نمبر 3

(روحانی خزائن جلد 15 صفحه 515)

مجھے بار ہا خدا تعالی مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کر ہے تو میں تیری سنوں۔

حوالةنمبر4

(روحانی خزائن جلد 15 صفحه 210)

میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکاء کے متعلق نہیں۔

اشتهارآ خری فیصله محض دعا یا مبابله

6

ہوا کچھ بول کہ

طاعون ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریاں مولانا ثناءاللہ امرتسری پرمرزا قادیانی کی زندگی میں وارد نہ ہوئی اور مرزا قادیانی جھوٹا تھااس لیے مولانا ثناءاللہ امرتسری کی زندگی میں ہی ہیضہ سے ہلاک ہوگیا (مرزا قادیانی 26مئ 1908 میں لا ہور میں فوت ہوگیا اور مولانا کا انتقال 1948 میں ہوا)

كهاتها كاذب مرع كاليشتر قول كالياتها ببليم ركيا

مرزا قادیانی کے ہیضہ سے مرنے کا حوالے

حوالهُمبر1

والدہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا گراس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤل دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کرسو گئے اور میں بھی سوگئی لیکن پھھ دیر بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دود فعد رفع حاجت کے لئے آپ پا خاند شریف لے گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گیا اور میں آپ کو یا وال دبان آپ کے لئوں دبانے کے لئے بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سوجاؤ میں نے کہانہیں میں دباتی ہوں اتنی میں آپ کوایک اور دست آیا گراب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پا خالد نہ جا سکتے تھے اس لئے میں نے چار پائی کے پاس ہی انتظام کردیا اور آپ وہیں بیٹھ کرفارغ ہوئے (پرانے ایڈیشن میں لکھا تھا تھر ضعف تھا کہ آپ پا خالد نہ جا سے چار پائی کے پاس ہی بیٹھ کرآپ فارغ ہوئے "یعنی قاد یا نیوں نے اپنی کتاب میں تحریف کردی ہے پرانے ایڈیشن کا حوالہ موجود ہے طلب کیا جا سکتا ہے ) اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی گر ابضعف بہت ہوگیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا پھر آپ کوایک نے آئی جب آپ نے سے فارغ ہو کر لیٹنے گئے تھا کہ آپ لیٹنے گئے گئے اور میں پاؤں دبائی پر گر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی کئڑی سے گرایا اور حالت دگر گوں ہوگئ

دست اور تے ایک ساتھ ہوتوا سے ہیضہ کہتے ہیں۔حوالے سے واضح ہوا کہ مرزا قادیانی ہیضہ سے مراتھا۔

حواله نمبر2

مرزا قادیانی مرنے سے پہلے کہتاہے

"ميرصاحب مجھوبائي ميضه موكياہے" (حيات ناصر صفحہ 14)

قاد يانى عذر

قادیانی کہتے ہیں بیاشتہارآخری فیصلہ محض دعانہیں ہے، بیمباہلہ یادعامباہلہ ہے۔

جواب نمبر 1

مرزا قادیانی خودکسی کویلنج مباہلہ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ

"ہم موت کے مباہلہ کا پنی طرف سے چیلنے نہیں کر سکتے چونکہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنے سے ہمیں مانع ہے" (روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 122) اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ مرز اصاحب مولا ناامرتسری کو چیلنے مباہلہ دیتے ۔معلوم ہوا کہ یہ دعامباہلہ نہیں محض دعاتھی۔ اشتهارآ خری فیصلهٔ مخض دعا یا مباہله

جواب نمبر 2

مرزا قادیانی نے مباہلہ کی تعریف کی ہے کہ

مباہلہ کے معنی لغت عرب اور شرعی اصطلاح کی روہ سے یہ ہے کہ دوفریق مخالف ایک دوسرے کے لیے عذاب اور خدا کی لعنت چاہیں۔

(روحانی خزائن جلد 17 صفحه 377)

7

کیکن جب ہم اشتہارآ خری فیصلہ کود کیھتے ہیں تو اس میں تمام فقرات بصیغہ منفر داستعال ہوئے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاشتہار نہ تو دعا مباہلہ ہے نہ مباہلہ پیمض دعاہے۔

جواب نمبر 3

مرزاصاحب نے لکھاہے

(مجموعه اشتهارات جلد 3 صفحه 554)

ایک فردوا حدسے مباہلہ کرنا خدا کے آسانی فیصلہ پرہنسی کرناہے۔

مرزاصاحب خدایک بندے سے مباہلہ کرنے کوآسانی فیصلہ کی ہنسی کرنا بتارہے ہیں تو وہ خدایک فردیعنی مولا ناامرتسری سے مباہلہ کیسے کر سکتے ہیں معلوم ہوا پیچش دعاتھی مباہلہ نہیں تھا۔

جواب نمبر 4

اشتہارات میں لکھاہے

یکسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشین گوئی نہیں بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خداسے فیصلہ چاہاہے (مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 579)

اورلکھاہے، میں خداسے دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، تیری جناب میں دعا کرتا ہوں وغیرہ

ان الفاظ سے بھی معلوم ہوا یہ کوئی مباہلہ یا دعا مباہلہ نہیں تھی محض دعاتھی۔

نوٹ: دعاعام ہے مباہلہ خاص دعا کو کہتے ہیں قادیانی عام لفظ کوخاص معنی میں محدود نہیں کر سکتے۔

"عام لفظ کوخاص معنی میں محدود کرنا صریح شرارت ہے" (روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 444)

جواب نمبر 5

مباہلہ میں توبہ کی شرط نہیں ہوتی مرز اصاحب نے اس اشتہار میں مولا ناامرتسری کے لیے توبہ کی شرط رکھی

ثناءاللد كواسط بم نے توب كى شرط لگادى \_ (اخبارالبدر 9 مئى 1907 صفحه 5)

بجزاس صورت کے کہوہ کھلے کھلے طور پرمیرے روبرواورمیری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں سے اور بدزبانیوں سے توبہ کرے۔

(مجموعه اشتهارات جلد 3 صفحه 579)

اگرمباہلہ میں تو بہ کی شرط مان بھی لی جائے تو دونوں فریقین کے لیے ہونے چاہیے نہ کہ ایک کے لیے۔معلوم ہوا کہ پیخض دعاہے مباہلہ نہیں۔

جواب نمبر 6

اشتہارات میں لکھاہے

بالآخرمولوی صاحب سےالتماس ہے کہ وہ میر ہےاس مضمون کواپنے پر چپر میں چھاپ دین اور جو چاہیں اس کے پنچے کھودیں۔اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

اشتهارآ خری فیصلهٔ مخض وعا یا مبابله

(مجموعه اشتهارات جلد 3 صفحه 580)

ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے میص دعائقی مباہلہ نہیں کیونکہ مباہلہ میں دونوں فریقین کا راضی ہونا شرط ہوتی ہے لیکن اس اشتہار میں مولا ناامرتسری کو کہا کہ جو چاہیں لکھ دیں (آپ کے پچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا)اب فیصلہ خداکے ہاتھ میں ہے۔

جواب نمبر 7

مرزاصاحب نے لکھاہے کہ

سلسله مباہلات جس کے بہت سے نمونے دنیانے دیکھ لیے ہیں میں کافی مقدارد کیھنے کے بعدرسم مباہلہ کواپنی طرف سے ختم کر چکا ہوں۔

(روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 71)16 جولائی 1906 کی تحریر

مرزاصاحب تورسم مبالغه کواپنی طرف سے ختم کر چکے تھے تو پھروہ مولانا ثناءاللہ کے ساتھ مباہلہ کیسے کر سکتے تھے۔حوالے سے واضح ہوا کہ بیا اشتہار آخری فیصلہ مباہلا یا دعامباہلہ نہیں محض دعاہے۔

جواب نمبر 8

مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ

مباہلہ سے پہلے کسی قدر مناظرہ ضروری ہے تا جحت پوری ہوجائے۔ ( مکتوبات جلد 2 صفحہ 165)

اس اشتہارآ خری فیصلہ سے پہلے مرزاصاحب کامولا نا ثناءاللہ امرتسری کے ساتھ کوئی مناظر نہیں ہواجس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیاشتہارآ خری فیصلہ مباہلہ نہیں۔

جواب نمبر 9

مرزاصاحب نے لکھاہے کہ

مسنون طریقه مبابلا کایمی ہے کہ دونوں طرف سے جماعتیں حاضر ہوں (اشتہارات جلد 1 صفحہ 215)

اشتہارآ خری فیصلہ میں مولا نا کو جماعت لانے کی کوئی دعوت نہیں نابیکہا کہ میں جماعت لاؤں گاواضح ہوا کہ بیمباہلہ نہیں تھا۔

جواب نمبر 10

قادياني جماعت بھي اسےمباہلہ نہيں کہتی تھی

حوالهُمبر1

اخبار البدر 22 اگست 1907 میں لکھا ہے

حضرت اقدس میں موعود (مرزا قادیانی) نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان کا ایک اشتہار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا گیا ہے نہ کہ مباہلہ کیا گیا ہے (اخبار البدر 22 اگست 1907 صفحہ 8)

حواله نمبر 2

حضرت اقدس نے محض دعاطور پر فیصلہ چاہتا تھالیکن اس خط میں صاف ککھا ہوا ہے کہ بید دعاکسی الہامی یاوی کی بنا پرپیش گوئی نہیں ہے اس دعا کے وحی اور الہام

نہ ہونے کا ابوالوفا صاحب کو بھی اقرار ہے آگے رہی صرف دعا بغیر وحی اور الہام کے سوحضرت اقد س کا مید دعا کرنا آپ کی صدافت کی بڑی کی دلیل ہے اگر آپ کو اپنے منجانب اللہ ہونے کا قطعی طور پر یقین کامل نہ ہوتا تواہیے الفاظ سے دعا کیوں کرتے جواس خط میں مذکور ہیں اور الیی دعا کیں توحضرت سیّد المرسلین خاتم النہیین کی بھی قبول نہیں ہوئی کما قال اللہ تعالیٰ لیس لک من الامرشیء (ریویو آف ریا بچنز جون جولائی 1908 صفحہ 238)

#### حواله نمبر 3

اب ناظرین خودسوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے تو مباہلہ سے مولوی ثناء اللہ نے انکار کیا اور پھر جب دعا کا طریق فیصلے کے لیے اختیار کیا اس طرح حق ثابت ہوجائے اور جھوٹے اور سیے میں امتیاز ہوجائے تواس نے اس کا بھی انکار کردیا۔

#### ایک قادیانی مغالطه

کچھ قادیانی پیر کہتے ہیں کہ انجام آتھم میں جومرزا قادیانی نے علاء اسلام کومباہلہ کا چیننج دیا تھا آخری فیصلہ اشتہاراس کی آخری کڑی ہے۔

#### جواب

جواب بیہ ہے کہ انجام آتھم اوراس کے بعدوالی چھیڑ چھاڑ سے اس اشتہار آخری فیصلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔

آپ کارجسٹری شدہ کارڈ مرسلہ 3 جون 1907 حضرت میں موجود کی خدمت میں پہنچا جس میں آپ نے 4 اپریل 1907 کے اخبار بدر کا حوالہ دے کہ تھے تا الوجی کا ایک نسخہ ما نگاہے۔ اس کے جواب میں آپ کا مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف حقیقة الوجی بھیجنے کا ارادہ اس وقت ظاہر کیا گیا تھا جبکہ آپ کومباہلہ کے واسطے لکھا گیا تھا تا کہ مباہلہ سے پہلے آپ کتاب پڑھ لیتے مگر چونکہ آپ نے اپنے واسطے تعین عذاب کی خواہش ظاہر کی اور بغیر اس کے مباہلہ سے انکار کر کے اسطے لکھا گیا تھا تا کہ مباہلہ سے پہلے آپ کتاب پڑھ لیتے مگر چونکہ آپ نے واسطے تعین عذاب کی خواہش ظاہر کی اور بغیر اس کے مباہلہ سے انکار کر کے فیصلہ اپنے لیے فرار کی راہ نکالی اس واسطے مشیت ایز دی نے آپ کو دوسری راہ سے پکڑا اور حضرت جمتہ اللہ کے قلب میں آپ کے واسطے ایک دعا کی تحریک کی طرف کتاب جھیجنے کی کا ایک اور طریق اختیار کیا اس واسطے مباہلہ کے ساتھ جواور شروط تھی وہ سب کے سب بوجہ نا قرار پانے مباہلہ کے منسوخ ہوئے لہذا آپ کی طرف کتاب جھیجنے کی ضرورت نہرہی۔

مولا نا ثناءاللدامرتسری بھی اس حوالہ کوفل کرنے کے بعد فرماتے ہیں

اس میں بھی صاف مذکور ہے کہ سلسلہ مباہلہ ختم ہوکر مرزا قادیانی نے خدا کے القاسے بیدعا کی تھی۔اس کو مباہلہ سے جوڑنا مرزا قادیانی کی اس تصریح کے خلاف ہے۔ ہے۔

بهاشتهارآ خری فیصله ایک الگ مضمون تھاجس کااس مباہلہ والے بیلنے سے بچھلق نہیں۔

#### قاد يانى اعتراض

قادیانی کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس اشتہار آخری فیصلہ کے بارے میں لکھاہے کہ بیمباہلہ ہے وغیرہ

#### جواب نمبر 1

مولانا ثناء الله امرتسري رحمة الله عليه نے اس كاجواب خدار شاوفر ما ياہے، آپ فرماتے ہيں

پس میرااس دعا کومباہلہ لکھناایک تو مقابلتہ الزامی تھا دوم مفاعلہ کے معنی ثانی یعنی جانب واحد کی دعاہے جس کی مثال خود مرزا قادیانی کی کتب میں بکثرت ملتی ہے۔ (فیصلہ مرزاصفحہ 12،احتساب قادیانیت جلد 9 صفحہ 238)

اس کتاب (فیصلہ مرزا، احتساب قادیانیت جلد 9 صفحہ 227 تا 246) میں مولانا امرتسری نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بیاشتہار محض دعا تھا مباہلہ نہ تھا۔

اشتهارآ خری فیصلهٔ محض دعا یا مباہلہ 📗 💮

#### جواب نمبر 2

مولانا ثناءاللدامرتسري لكصته بين

اوظالموں تہہیں شرم نہیں آتی کہ دنیا کے کروڑ ہا مخالفوں میں سے جب مرتا تھا تو تمہارا دجال اکبر حجٹ سے کہا کرتا تھا کے میری مخالف اور مباہلہ سے مراہے آج بیکیا آفت تم پرآئی ہے کہتم کو لینے کے دینے پڑگئے جس اصول سے تمہارا دجال اکبر کام لیتا تھا آج اسی اصول سے تمہار مے خالف کام کیوں نہ لیس۔

(اخبارا المحديث 19 جون 1908 صفحه 3)

حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے اسے مباہلہ ان معنوں میں کہاں ہے جن معنوں میں مرزا قادیانی کہا کرتا تھا یعنی جب بھی کوئی مخالف مرجاتا تو کہتا ہے یہ میرے ساتھ مباہلہ کے نتیج میں مراہے۔

قادياني اعتراض

قادیانی کہتاہے کہ مولانا ثناءاللہ صاحب نے اس دعا کومنظور نہیں کیا بلکہ اپنے اخباراہل حدیث میں صاف لکھ دیا کہ مجھے بیصورت منظور نہیں نہ کوئی دانا اسے قبول کرسکتا ہے۔

جواب

اس اعتراض کا جواب بھی مولانا ثناءاللہ امرتسری خود ارشاد فرماتے ہیں۔مولانا اس کا جواب دینے کے لیے ایک قادیانی مولوی عبداللہ تیا پوری کی عبارت نقل کرتے ہیں

> جواب دیاجا تا ہے ثناءاللہ نے اس دعا کومنظور نہیں کیا مظلوم کی دعا قبول ہونے کے لیے ظالم کی رضامندی شرط ہوا کرتی ہے (ہر گزنہیں) اور آ کے لکھتے ہیں

میں کہتا ہوں میں نے کسی نیت سے انکار کیالیکن میرے انکار کا نتیجہ یہ کیوں ہوا کے عزرائیل بجائے میرے مرزا قادیانی کے پاس چلا جائے بحالیکہ مرزا قادیانی نے اس اشتہار میں صاف کھھا ہے

مولوی شاءاللہ جو چاہیں لکھیں اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے

(فيعله مرزاصفحه 14 ،احتساب قاديانيت جلد 9 صفحه 240)

ہمارا بھی جواب مولا نا ثناء اللہ امرتسری (رحمۃ اللہ علیہ) والا جواب ہے۔

مولا ناکے انکاریا اقرارہے کوئی فرق نہیں پڑتاتھا کیوں کہ مرز اصاحب نے پہلے ہی لکھ دیا اب فیصلہ خداکے ہاتھ میں ہے جو چاہیں لکھ دیں۔